

توبدكي سُو لسله مواعظ تمبريه

> سلسله مواعظ حسنه نمبر-۵۲







#### The Mark

## النشاب

احقر کی جملہ تصنیفات و تالیفات مُرشد ناومولانا خُی السنہ حضرتِ اقدس شاہ ابرا رُالحق صاحب وامت برکا تہم اور حضرتِ اقدس مولا ناشاہ عبدالخی صاحب پھُولپوری رحمۃ الشعلیہ اور حضرتِ اقدس مولا ناشاہ محمداحمد صاحب رحمۃ الشعلیہ اور حضرتِ اقدس مولا ناشاہ محمداحمد صاحب رحمۃ الشعلیہ کی صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں۔ احقر محمد اختر عفا الشاقالی عنہ

Miss Machie

#### فہرسٹ

| صفحه | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| ۲    | ضروری تفصیل                               |
| 4    | تو پہ قبول ہونے کی پہلی شرط               |
| 4    | قبول توبیری دوسری شرط                     |
| ٨    | قبول توبه کی تبییری شرط                   |
| 9    | قبول توبه کی چوهمی شرط                    |
| 11   | وسوسيه فلستِ توبه قبول توبه مين ما نعنهين |
| 11   | توبه كى سلطنت اورنفس وشيطان كى البوزيش    |
| im   | تو پرکی تنین قشمیں                        |
| 10   | عوام کی تؤیہ                              |
| 10   | خواص کی تؤبہ                              |
| 10   | أعلى درجه ليعني اخص الخواص كي توبه        |
| 14   | توبه کے آنسوکی اقتمام                     |
| 14   | (۱) معنوعی گریی                           |
| 11   | (۲) موسلادهارابر کے مانندرونے والی آئیس   |
| r+   | (m) مکھی کے سرکے برابرآ نسوکی نضیلت       |
| 22   | (٣) تنهائی میں زمین برگرنے والے آنسو      |
| 22   | (۵) گنهگارول کی آوازِگر بیرکی محبوبیت     |
| 10   | الله كے بياروں ميں بيارا بننے كاطريقه     |
| 12   | ا نين غيرا ختياري اورا نين اختياري        |
| ~~   | كينسركاسبب سينسركاسبب                     |
| ٣٣   | روحانی بیاریاں ایکسرے میں نہیں آسکتیں     |
| 20   | ہےروزگاری کاعلاج                          |

A CONSTRUCTION OF SHELL MANSHOOM ON SHELL MANSHOOM

#### ﴿ ضرورى تفصيل ﴾

نام وعظ: توبركي تسو

نامٍ واعِظ: عارف بالله حضرت اقدس مرشد ناومولا ناشاه مُحكّد اختر صاحب

دام ظلالهم علينا الى مأة وعشرين سنة

تاريخ: ١٥/محرم الحرام المم المحرال الريل ووويء

22. 39%

وقت: ایک کے دو پہر

مقام: مسجداشرف واقع خانقاه امداد بياشر فيكشن ا قبال ٢٠ كراجي

موضوع: توبدك آنىؤول كى فضيلت اورتوبدكرنے والول كى محبوبيت

مرتب: يكازخدام حضرت والارظليم العالى

كمپوزيگ: سيد عظيم الحق حقى

ا-جار٤٢ مسلم ليك سوسائلي ناظم آبادنمبر- ١ ٢٦٨٩٣٠٠

اشاعت اوّل: محرم الحرام سميم اله

تعداد: ۱

#### تو ہے آتسو

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وُيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّائِبُ حَبِيبُ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبُكُوا فَانِ لَّمْ تَبُكُوا فَتَبَاكُوا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانِينُ الْمُذُنِبِينَ اَحَبُّ إِلَىّ

مِنُ زَجَلِ المُمسبّحِينَ

الله تعالى سے معافی مانگنے كا طريقه اور معافی مانگ كر الله كا بيارا بننے كا طريقه اور آخرت ميں اپني مغفرت عاصل كرنے كا طریقتہ سے میرا آج کا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنالیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا رہے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں کے اور توبہ کے قبول ہونے کی جار شرطیں ہیں۔

## توبہ قبول ہونے کی پہلی شرط

(۱) گناہ سے الگ ہوجائے۔ گناہ کرتے ہوئے کہنا کہ توبہ توبہ توبہ تو بہ تو ایسی تو بہ قبول نہیں کیونکہ حالت گناہ میں نزول غضب ہورہا ہے اور توبہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے اور غضب کے ساتھ رحمت جمع نہیں ہوسکتی کیونکہ رحمت اور غضب میں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے۔ بعض لوگ برے برے وظفے پر صتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ ميرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت بركاتهم فرماتے ہيں كه وظيفول سے رحمت کا ٹرک آ گیا اور گناہوں سے غضب کا ٹرک آ گیا، اب دونوں ایک دوسرے کوسائیڈ نہیں دیتے لہذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دو حالت نافرمانی میں زیادہ دیر تک رہنا اچھا نہیں ہے، اللہ کے غضب میں رہنا اچھانہیں ہے اور عقل کے خلاف بھی ہے جس سے آدمی کوئی چیز لینا جاہتا ہے پہلے اس کوخوش کرتا ہے پھرخوش کر کے اس کی عطا ومہربانی و بخشش لیتا ہے ، پہلے اپی بخشش کراتا ہے پھر بخشش مانگتا ہے كداب بخشش لايئ كيونكه مم نے آب سے بخشش مانك لى مغفرت ما تك لى، خطاؤل كى معافى ما تك لى-جس مالك سے سب اميديں لگائے بیٹے ہیں اس کو ناراض کرنا کہاں کی عقلندی ہے جبکہ مرکے اس کے یاس جانا ہے اور سے خرنہیں کہ کب جانا ہے

SARRIEN WASHERS WASHERS WASHERS WASHERS

نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے مکتی کھڑی کی کھڑی

اگر اچا تک موت آگئ تو کس حالت میں جاؤگے اور اگر موت نہ بھی آئے تو خود یہی کیا کم موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور مولیٰ کی ناراضگی میں جی رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں جینا کوئی جینا ہے، یہ زندگی نہیں ہے شرمندگی ہے۔ زندگی تو نام ہے بندگی کا ۔

زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے

یہ بیرائی شعرہ جوآ پ سے خطاب کردہا ہے۔اب سوال بیہ کہ گناہ سے تو کسی کو مفرنہیں ہے کیونکہ سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب کے سب خطاکار ہو محل گئی آدم خطاق ہرانسان خطاکار ہو محل بنی آدم خطاق ہرانسان خطاکار ہو سوائے انبیاء بیہم السلام کے کہ وہ شنگی ہیں لیکن خیر النحظائین التو ابنون المبرین خطاکار وہ ہیں جو معافی مانگ لیتے ہیں، تو بہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الله یُ یُحِبُ التَّوَّابِینَ الله تو بہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا رہیں گے۔

قبول توبه كى دوسرى شرط

(۲) اور توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط بیہ ہے کہ دل میں ۔ ندامت بھی ہو اَن یَّندُمَ عَلَیْهَا گناه پرندامت کا ہوناعلامت قبول ہے۔ ابلیس کو آج تک ندامت نہیں ہے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ایک صاحبِ کشف بزرگ نے کہا کہ ابلیس نے جو کہاتھا اَنْظِرُ نِی کہ مجھے مہلت دیجئے قیامت تک اپنے بندوں کو گراہ کرنے کے لئے لیکن اگریہ ظالم اَنْظِرُ نِی کے بجائے اُنظُرُ اِلَی کہ دیتا کہ ایک نظر رحمت مجھ پر ڈال دیجئے تو یہ بخش دیا جاتا۔ تو ندامت علامت قبول ہے۔ تو بہ کی دوسری شرط ہے کہ نادم ہوجاؤ، شرمندہ ہوجاؤ کہ ہم نے اچھا کام نہیں کیا۔

#### قبول توبه كى تيسرى شرط

میرے بیہ ہازہ ہارہا خود میرے آزمائے ہوئے ہیں، اپنی آئھوں سے بارہا ہیں نے اپنے ارادوں کی شکست کو دیکھا ہے جس کو اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ جگر کے اُستاد نے کیا خوب کہا ہے۔ تیری ہزار برتری تیری ہزار رفعتیں میری ہزار کرفشست میں میرے ہراک قصور ہیں میری ہراک شکست میں میرے ہراک قصور ہیں

## قبول توبه كى چوهى شرط

(٩) چوهی شرط سے کہ کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق ادا كرومكى كا مال ليا ہو تو مال واليس كردو۔ مال واليس كر كے كبوكم ہم نے جو مال لیا جس سے آپ کوعم پہنچا اور اسنے دن تک ہم نے مال واپس نہیں کیا تو آپ ہم کو معاف کردیجئے اور اللہ تعالی سے بھی معافی مانگ لو کہ اتنے روز تک آپ کے بندہ کی گھڑی ہم نے رکھی ہوئی تھی اور واپس کرنے میں سستی کا ہلی کی اور آپ کے بندہ کو تشویش میں رکھا اس کئے آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہاں بندہ کا بھی حق ہے مولی کا بھی حق ہے اس کئے بندہ سے بھی معافی مانگو اور پھر مولی سے بھی معافی مانگو کہ میں نے آپ کے بندوں کو کیوں ستایا۔ جیسے اگر کسی کے بیٹے کو ستایا ہے تو بیٹے ای سے معافی مانگنا کافی نہیں اتا سے بھی معافی مانگو کیونکہ سیٹے کو ستانے سے باپ کو جوغم پہنچا ہے تو باپ سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایسے ہی بندوں کو ستانے والوں کو چاہئے کہ خالی بندوں سے معافی مت مانگو، بندوں کے ربا سے بھی معافی مانگو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے بیارے ہوتے ہیں کہ وہ معاف بھی کردیں لیکن اللہ معاف نہیں

کرتا اور انقام لیتا ہے۔ وکی لوحض یوسف علیہ السلام کے بھائیوں
نے اپنے ابا جان حضرت لیعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو آپ
اللہ تعالیٰ سے معافی دلاد یجئے۔ ہم کو شک ہے کہ قیامت کے دن کہیں
ہماری کیٹر نہ ہوجائے لہذا حضرت لیعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوںکو
ہنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کوکویں میں ڈالا تھا وی الیٰی سے
معافی دلوادی۔ جبرئیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اے لیعقوب علیہ السلام
آپ کی فریاد اللہ نے سن کی اور آپ کے ان بیٹوں کو جنہوں نے بھائی
یوسف کو کویں میں ڈالا تھا آج اللہ نے ان کو معاف کردیا گر یہ
دُعا پڑھے۔ پہلے جبرئیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، ان کے
دُعا پڑھے۔ پہلے جبرئیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، ان کے
یچھے لیعقوب علیہ السلام ان کے پیچھے یوسف علیہ السلام، ان کے
پیچھے سب بھائی۔ یہ ترتیب تھی پھر یہ دُعا پڑھی؛

﴿ يَارَجَاءَ الْمُؤُمِنِيُنَ لَا تَقُطَعُ رَجَاءَ نا يَاغَيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ اَغِثْنا يَا مُعِينَ الْمُؤمِنِينَ اَعِنّا يَا مُحِبّ التّوّابِينَ تُبُ عَلَيْنَا ﴾ مُعِينَ المُؤمِنِينَ اَعِنّا يَا مُحِبّ التّوّابِينَ تُبُ عَلَيْنَا ﴾

اے ایمان والوں کی امید ہماری امید کو منقطع نہ سیجئے، اے فریاد خواہوں کے فریاد خواہوں کے فریاد س ہماری فریاد س لے، اے ایمان والوں کی مدد کرنے و الے ہماری مدد فرما، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہماری توبہ کو قبول فرما۔

تفسير روح المعاني ميں سيمضمون موجود ہے۔ دليل پيش كرديتا

ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ پت نہیں کہاں سے پیش کررہے ہیں۔
تو یہ چار شرطیں ہیں۔ ان چار شرطوں کے بعد توبہ قبول ہے اور
انَّ اللهُ یُجِبُ التَّوَّابِیُنَ کی محبوبیت کا نزول ہے لیعنی بندہ جب
یہ چاروں شرطیں پوری کرے گا اسی وقت محبوب ہوجائے گا۔

#### وسوسية شكست توبة فيول توبير مين ما نع نهين

یاد رکھو کہ ان شرائط کے بعد وسوستہ شکستِ توبہ مانع قبولِ توبہ نہیں ہے ذریعۂ قبولِ توبہ ہے کہ میرا بندہ توبہ تو کررہا ہے، گر اپنے اوپر بجروسہ نہیں کررہا ہے، شکستِ توبہ کا اندیشہ کررہا ہے، مجھ سے ایگا ک مَعْبُدُ کا وعدہ تو کررہا ہے لیکن وَایگا ک مَسْتَعِیْنُ بھی لگائے ہوئے ہے کہ میری عبادت آپ کی استعانت کی مختان ہے اور توبہ بھی عبادت ہے تو میری توبہ بھی آپ کی استعانت کی مختان کی مختان ہو تو ہیری توبہ بھی آپ کی استعانت کی مختان کی مختان ہو کے ہوئے ہے تو میری توبہ بھی آپ کی استعانت کی مختان کی مختان ہے اور توبہ بھی عبادت ہے تو میری توبہ بھی آپ کی استعانت ہی مختان نے نعبُدُ ہے۔ آپ بی نے سورہ فاتحہ میں سکھایا ایگا ک نے نبی کی غلامی کرتے ہیں۔

## توبه كى سلطنت اورنفس وشيطان كى اليوزيش

گر ہم شیطان ونفس کے گھیراؤ میں بھی ہیں، ہماری ابوزیش بھی ہیں، ہماری ابوزیش مجھی ہیں، ہماری ابوزیش مجھی بہت ہے اس لئے ہماری توبہ کی سلطنت آپ ہی کے کرم سے قائم رہے گی۔ ورنہ ڈر ہے کہ ابوزیشن کہیں قبضہ نہ کرلے جیسے یہاں

بھی جو دنیوی سلطنت پاجاتے ہیں وہ کسی بڑی سلطنت سے رابطہ رکھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تو مائی باپ بچانا۔ ایسے ہی بندہ جو اللہ والا ہے وہ توبہ تو کرتا ہے اور اللہ کی استعانت کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ اگرچہ میری سلطنت کی اپوزیش بڑی ہے گر آپ سے بڑھ کر کون بڑا ہوسکتا ہے لہذا میں توبہ کر کے تختِ تقویٰ پر تو بیٹے گیا اور مجھے شانِ مجوبیت کی سلطنت مل گئ کہ میں تختِ تقویٰ پر تو بیٹے گیا اور مجھے شانِ مجوبیت کی سلطنت مل گئ کہ میں آپ کا پیارا بن گیا گر آپ کا پیار قائم و دائم رہے اس کے لئے آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ وایسان نے شری اپوزیش یعنی نشت عِنی مری اپوزیش یعنی نشت عِنی مری مرد کرنا۔

بتاؤ ہر دفعہ مضمون بدل جاتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس آیت پر کتنی دفعہ بیان کرچکا ہوں لیکن یہ مضمون کا بدل جانا اور نئ نئ وش اور نئے نئے جام و مینا عطا ہونا یہی دلیل ہے اور یہی بشارت ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کا مجھے استحقاق نہیں ہے، میں خود کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا گر بزرگوں کی دُعاوُں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتا ہے۔ بتاؤ آج نیا عنوان ہے یا نہیں؟ دیکھو میں آج خاص اصطلاحات استعال کررہا ہوں کہ ہر چھوٹی سلطنت بڑی سلطنت سے مدد مانگتی ہے کہ اگر کوئی بُرا وقت آئے اور سلطنت بڑی سلطنت سے مدد مانگتی ہے کہ اگر کوئی بُرا وقت آئے اور عماری اپوزیشن بہت زیادہ سر اُٹھائے تو ہمارا خیال رکھنا۔ اس طرح

TO SHOW THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

بندہ بھی اپنی محبوبیت کی سلطنت، توبہ کی سلطنت، تقویٰ کی سلطنت کی حفاف دو دو کی حفاف دو دو کی حفاف دو دو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ میرے خلاف دو دو الپوزیشن کے بیں لیعنی نفس اور شیطان لہذا آپ بڑے وقت میں میرا خیال رکھنا کیونکہ آپ کی طاقت ہے حتی کہ میری خیال رکھنا کیونکہ آپ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے حتی کہ میری

تُو آيت إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ كَى تَفْيِر قَبُولِ تُوبِ

کے متعلق حدیث پاک کی تشری سے ہوئی کہ توبہ چار شرطوں کے ساتھ قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جب تک تفسیر نہ ہو تو آیت سمجھ میں کیسے آئے گی۔ اگر آپ کی حدیث پاک سے تفسیر نہ ہوتی تو توبہ کا سب بیہ مطلب سمجھتے کہ توبہ توبہ کرلو اور سب کا مال کھینچ لولیکن حدیث پاک کی شرح سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والے کو اپنا پیار دیتا ہے لیکن چار شرطوں کے ساتھ۔

توبه کی تین قشمیں

توبہ کی تین قشمیں ہیں۔ جس درجہ کی توبہ ہوگی اسی درجہ
کی محبوبیت عطا ہوگ۔ بتاہیۓ آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونا
چاہتے ہیں یا سینڈ ڈویژن میں یا تھرڈ ڈویژن میں۔ تین ڈویژن موں ۔
ہوتے ہیں آج تینوں ڈویژن پیش کررہا ہوں ۔

TO A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

## عوام كى توبد

پہلے تیسرا ڈویژن پیش کرتا ہوں کہ سب سے معمولی درجہ
لیعنی پاسٹک نمبر کی توبہ ہے کہ معصیت چھوڑ دو اور فرماں برداری
کا راستہ اختیار کرلو۔ جس کا نام اکر جُونُ عُ مِنَ الْمَعْصِیَةِ اِلَی
الطّاعَةِ ہے اور اردو میں گنہگار زندگی چھوڑ کر فرماں برداری کی
زندگی اختیار کرنا ہے۔

#### خواص کی توبہ

اور سینڈ ڈویژن کی توبہ ہے اکبو جُوعُ مِنَ الْعَفْلَةِ اِلَی اللّه کو یاد کرو، معمولات پورے کرو، خالی فرض واجب ادا کر کے الله تعالیٰ سے ضابطہ کا معاملہ شہرو۔ فالی فرض واجب ادا کر کے الله تعالیٰ سے ضابطہ کا معاملہ شہرو۔ الله سے رابطہ کا معاملہ کرو، ضابطہ والوں کو ضابطہ ماتا ہے، رابطہ والوں کو رابطہ ماتا ہے، الله کو یاد کرو، اوّابین بھی پڑھو، کچھ نفلیں بھی پڑھو، کم سے کم شخ کا جو بتایا ہوا ذِکر ہے اس کو کرو۔ اس کا نام سینڈ ڈویژن کی توبہ ہے اور عربی میں اس کا نام توبۃ الله علیہ تاری رحمۃ الله علیہ توبۃ الخواص ہے اور جس کی تشریح ملا علی قاری رحمۃ الله علیہ نے اکواص ہے اور جس کی تشریح ملا علی قاری رحمۃ الله علیہ غفلت کی زندگی چھوڑ کر ذِکر والی زندگی شروع کردی ۔

مت کے بعد پھر تری یادوں کا سلسلہ
اک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا
اگر کچھ دن اللہ کو یاد نہیں کیا تو اب یہ شعر پڑھ کے اللہ
کا نام لینا شروع کردو۔ ذِکر کی قضا نہیں ہے ، ذِکر کی قضا کہی ہے
کہ ذِکر شروع کردو، یا دکی قضا کہی ہے کہ یاد اللی میں لگ جاؤ۔

## اعلى درجه يعنى اخص الخواص كى توبه

اب فرسٹ ڈویژن لیمنی اعلیٰ درجہ کی توبہ کیا ہے جس سے اعلى ورج كى محبوبيت ملے كى الرُّجُوع مِنَ الْعَيْبَةِ إِلَى الْحُضُورِ كه اييخ ول كو هر وفت عمراني مين ركهو ، اين قلب كي عمراني سيجيح جس کو انگریزی میں اسپکشن کہتے ہیں۔ آب اپنے قلب کے انسپلٹر بن جائیے اور ہر وفت قلب کا انہشن سیجے اور انہشن کیسے کریں گے؟ بس سے دیکھیں کے کہ دل میں کہیں غیر اللہ کا افکیشن تو نہیں ہور ہا ہے، ہمارے قلب میں کوئی نمک حرام تو نہیں آرہا ہے، کہیں بدنظری تو نہیں ہورہی ہے، کہیں غیر اللہ کی یاد تو دل میں نہیں آرہی ہے، کسی گناہ کا مراقبہ تو ول ول میں نہیں ہورہا ہے، فرسٹ ار کے کسی گناہ کا مراقبہ ففتھ ایر میں تو نہیں کررہے ہو کہ پیاس سال کے ہوگئے اور بچین کا مزاج نہ گیا۔ اس پر میرا شعر ہے

CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY

ترا بجین یہ بین میں مجھے جرت ہے اے نادال بر سایے میں بھی تیری خوتے طفلانی نہیں جاتی بس آپ الميكش سيجيئ كه كهيل ول مين غير الله كا الفيكش تونهيل آرہا ہے، آج آپ سب لوگوں کو میں نے انسکٹر بنادیا۔ آپ کہیں کے کہ انسکیٹر کی تو بہت اچھی شخواہ ہوتی ہے، ہم لوگوں کی کیا شخواہ ہوگی؟ تو الله تعالیٰ کی محبوبیت معمولی شخواہ ہے؟ توبہ کا فرسٹ ڈویژن کی الملیش ہے کہ دل کی عمرانی کرو کہ ہمارا دل کہیں غیر اللہ کی بادوں سے سابقہ حرام لذت کی لید دوبارہ سونگھنے کی پلید خاصیت میں تو مبتلا نہیں ہور ہا ہے۔ بعض لوگوں کو اینے پرانے گناہوں کی لیر سونگھنے کی الی عادت ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس پلید حالت میں کوئی بلید کیسے بایزید ہوسکتا ہے۔ بعض ظالموں کو بیہ پیتہ ہی نہیں چاتا كہ ميرے ول ميں كيا ہورہا ہے۔ وہ اسے قلب سے اسے بے خبر ہیں کہ ان کے قلب میں عہد ماضی کی قلم چل رہی ہے اور ان کو پت ہی نہیں کہ ہم کیا کررہے ہیں۔ بیٹس کے چھے آ تکھیں بند کر کے چلے جارہے ہیں۔ یہ کیا جانور کی می زندگی ہے، کہیں اہل اللہ کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ جب دل میں غیر اللہ آئے فوراً کھٹک جائے نہ کوئی راہ یاجائے نہ کوئی غیر آجائے حريم ول كا احمد ايخ بر وم ياسال ربنا

توبہ کی بیہ تین قسمیں ہوگئیں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ عوام کے زمرہ میں رہنا چاہتے ہیں یا خواص میں یااخص الخواص میں فرسٹ ڈویژن آنا چاہتے ہیں۔

## توبہ کے آنسو وں کی اقسام (۱) مصنوعی گریہ

توبہ کے لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم دیا ہے جو اختیاری مضمون نہیں ہے کمپلری (Compulsory) کینی لازی كردياكم إبْكُوا روو تاكم تم نے جو حرام مزہ كناہوں سے اڑايا ہے آ تھوں کے آنسووں کے ذریعہ تمہاری حرام لذتوں کا مال دوبارہ الله كى سركار ميں جمع ہوجائے جس طرح چور چورى كا مال تھانہ ميں جمع كردے اور وعدہ كرے كہ آئندہ چورى تبيل كروں كا تو سركار اس کو معاف کردیتی ہے۔ اِنگوا امرہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں اِبْکُوا فَان لَمْ تَبِكُوا فَتَبَاكُوا وَتَبَاكُوا رووَ لَيْن اگر رونا نہ آئے، بھی ول میں گناہوں کی وجہ سے تخی آجاتی ہے، یہ گناہ ہمارے ول کی تراوٹ کو چوس کیتے ہیں، ول بے کیف ہوجاتا ہے تو اس وقت كياتم مايوس موجاؤ كے؟ كياتم ارحم الراحمين كے بندے نہیں ہو، کیا رحمۃ للعلمین کے اُمتی نہیں ہو۔ ہم ایسے خشک ول والول

CONTRACTOR DE LOS DE LOS

کو بھی جن کے آنسو نہ نکل سکیں محروم نہیں ہونے دیں گے۔ میں رحمة للعلمين ہوں، سير الانبياء ہوں، پيغمبر ہوں، حق تعالی كا ترجمان ہوں، سفیر ہوں ارحم الراحمین کا، ہر پیٹمبراللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے اور سفیر کی زبان اینے ملک کے سلطان کی ترجمان ہوتی ہے۔ لہذا میرے الفاظ کو، میرے ارشاد کو، میری زبان کو ترجمان سمجھو ارتم الراحمين كالم مين رحمة للعلمين مونے كى حيثيت سے ارتم الراحمين کی سفارت کا حق ادا کررہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جائے کہ میرا کوئی بندہ محروم ہو، جس کے آنسونہیں نکل رہے ہیں وہ بھی کیوں محروم مور للندا محبرا ومن، مين رحمة للعلمين مول اور ارحم الراحمين کی ترجمانی کررہا ہوں کہ فان گئم تُنگوا فَتَبَاکُوا اگرتہمارے آنسو نہیں نکلتے تو تم رونے والوں کی شکل بنالو، شکل بنانا تو تمہارے اختیار میں ہے، میں تمہارا شار رونے والوں میں کردوں گا اور مصنوعی گربیہ كا حكم دے كر اس كو قبول كرنا بير كمال رحمت حق ہے اور بير رونے كى میلی فتم ہے جو اکثر بیان کرتا ہوں۔

(۲) موسلادهارابرکے مانندرونے والی آئیس

حضرت عبد الله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كى روايت ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم بارگاہ حق تعالى شانه ميں عرض كرتے ہيں اَللّٰهُمَّ ارُزُقُنِي عَيْنَيْنِ هَطَّا لَتَيْنِ تَشُفِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدُّمُوعِ مِنَ اللّٰهُمَّ ارُزُقُنِي عَيْنَيْنِ هَطَّا لَتَيْنِ تَشُفِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدُّمُوعِ مِنَ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمُ عَلَى اللّٰمُولَ عَ دَمًا وَّ الْاَضُراسُ جَمُراً حَمُراً خَمُراً

(الجامع الصغيرج اص ٥٩)

وَفِي رِوَايَةٍ تَسُقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدَّمْعِ

(كَمَا فِي الْمُنَاجَاتِ الْمَقْبُولِ)

اے اللہ مجھے ایس آکھیں عطا فرما جو موسلادھار ابرکی مائند برسنے والی ہوں، جو خثیت کے آنووں سے دل کو سیراب کردیں ( تَسْقِیَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدَّمْعِ) یا جو آنووں سے دل کو شفا دینے والی ہوں ( تَشْفِیَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدُّمُوعِ ) قبل کو شفا دینے والی ہوں ( تَشْفِیَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدُّمُوعِ ) قبل اس کے کہ (عذاب دوزخ سے ) آنسو خون ہوجا کیں اور ڈاڑھیں انگارے بن جا کیں۔ معلوم ہوا کہ ہر آنسو دل کو سیراب نہیں کرتا انگارے بن جا کیں۔ معلوم ہوا کہ ہر آنسو دل کو سیراب نہیں کرتا صرف وہی آنسودل کوسیراب کرتے ہیں، دل کی شفا کا ذریعہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خثیت یا محبت سے نکلتے ہیں۔ مولانا روگ فرماتے ہیں:

ورتماند آب آیم وه زعین

أيجو عينين في هطالين

اگر ہمارے آنسو خشک ہوگئے تو آنکھوں کو رونے کے لئے آنسو عطا فرمایئے کیونکہ آپ کے خوف و خشیت سے رونے والی

آ تکھیں مراد نبوت ہیں، مطلوب نبوت ہیں اور یہ آنسو استے

THE MENT WOULD WOULD WOULD WOULD WOULD WITH THE

فیمتی بیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتارت دی ہے کہ بیر قلب کو سیراب کرتے والے ہیں۔

(٣) کم کے سرکے برابر آنسوکی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما مِنْ عَیْنَیْهِ دُمُوعٌ وَاِنْ مَا مِنْ عَیْنَیْهِ دُمُوعٌ وَاِنْ مَا مِنْ عَیْنَیْهِ دُمُوعٌ وَاِنْ کَانَ مِشُلَ رَأْسِ اللّٰہ بَابِ مِنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ ثُمَّ یُصِیْبُ شَیْدًا مِنْ حُرِّ مَهُ الله عَلَی النّادِ شَیْدًا مِنْ حُرِّ وَجُهِهِ إِلّا حَرَّمَهُ الله عَلَی النّادِ مَنْ حُرِّ وَجُهِهِ إِلّا حَرَّمَهُ الله عَلَی النّادِ مَاجِهِ صفحه ۱۹ ۳، مشکواة صفحه ۲۵۸)

یعن کی بندہ مون کی آنکھوں سے بوجہ خثیت الی آنو نکل آئے خواہ وہ کھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے چہرہ پر تھوڑا سا بھی لگ جائے تو اللہ تعالی اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کردیتے ہیں ۔لہذا اگر بھی کھی کے سر کے برابر بھی آنو نکل آئے تو اس کو بورے چہرہ پر پھیلا لو۔ میں نے بارہا اپ نکل آئے تو اس کو بورے چہرہ پر پھیلا لو۔ میں نے بارہا اپ شخ شاہ عبدانتی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ آنوں کو ہمیلی سے ملا اور پھر پورے چہرہ اور داڑھی پر تھیرلیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے شخ حضرت کیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ ایسے ہی کرتے دیکھا کہ جب اللہ کے خوف

سے یا محبت سے آنسو نکلے تو متھیلی سے مل کر ان کو پورے چہرے یر پھیلا لیا کیونکہ روایت میں ہے کہ اللہ کے خوف یا محبت سے نکلے ہوئے آنو جہاں جہاں لگ جائیں کے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہوچائے گی چاہے وہ آنسو کھی کے سر کے برابر ہو تب بھی کام بن جائے گا مغفرت ہوجائے گی۔ مدیث میں دُمُوعٌ كَا لَفْظُ آيا ہے جو جح ہے دُمْعٌ كى جس كے معنى آنسو کے ہیں اور عربی میں جمع تین سے کم کا نہیں ہوتا۔ اس لئے کم سے کم زندگی میں تین آنسو تو رو لو تاکہ اس حدیث پر عمل ہوجائے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو آنسو نکلیں وہ کم از کم تین ہوں اگرچہ ان کی مقدار مھی کے سر کے برابر ہو اور فرماتے ہیں کہ دونوں آئھوں سے رونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہوسکتاہے کہ کوئی آ تکھ پھر کی بن ہو کیونکہ بعض آ تکھ ضائع ہوجاتی ہے تو پھر كى بنواليتے ہيں، تو پھر كى آئكھ سے آنسوكيے نكلے گا اس لئے قرمايا أو مِنْ أَحَدِهِمَا ويجمو المرقاة شرح مشكوة بيه عبارت ملاعلى قاري کی ہے، حدیث کی نہیں ہے۔ حدیث میں تو دنوں آ تکھوں سے رونا ہے کین اللہ تعالیٰ جزائے غیر دے ان محدثین کو جنہوں نے مراد نبوت کو سمجھا کہ اگر ایک آئے سے بھی رو لو تو بھی کام بن

جائے گا کیونکہ دوسری آ تھے مجبور ہے

ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانب آساں دہیم کر

جب مجبور ہے تو معذور ہے اور جب معذور ہے تو ما جور ہے ہے ہوں کے معذور ہے تو ما جور ہے لیعنی اجر کی مستحق ہے ، اس کو دونوں آ تکھوں سے رونے کا اجر کے مستحق ہے ، اس کو دونوں آ تکھوں سے رونے کا اجر کے گا۔ یہ رونے کا تبیرا طریقہ ہوگیا۔

(٣) تنهائی میں زمین برگرنے والے آنسو

اب چوتھا طریقہ س لو

پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

چوتھا طریقہ اللہ کی یاد میں رونے کا کیا ہے؟ تمہارے آ نسو زمین پر گربر میں تا کہ یہ زمین قیامت کے دن تمہارے روئے کی گوائی دے۔ حاکم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے:

﴿ مَنُ ذَكَرَ اللّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِن خَشْيَةِ اللّهِ حَتَى يُومَ اللّهِ حَتَى يُومَ اللّهِ حَتَى يُومَ اللّهِ حَتَى يُومَ اللّهِ عَنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَدَّبُ يَومَ اللّهِ عَنْ الْالارُضَ مِنُ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَدَّبُ يَومُ اللّهِ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ جَو اللّه تَعَالَى كو يادكرے اور الله كے خوف سے اس كى آئھوں سے الله كو يادكرے اور الله كے خوف سے اس كى آئھوں سے آئو بہہ يڑيں يہاں تك كہ كھ آئو زمين پر گرجائيں تو سے آئو زمين پر گرجائيں تو

CANBLE WORLD WORKER WORKS WORKER WORKER

الله تعالی قیامت کے دن اس کو عذاب نہ دیں گے۔

اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو قالین بچھی ہوئی ہے، زمین کہاں ہے تو سنگ مرمر بھی مٹی کے تھم میں داخل ہے۔ جس چیز سے تیم ہوسکتا ہے وہ خالق ارض کے بیاں مٹی ہی کے زمرہ میں ہے۔ لہذا فرش پر چلے جاؤ جہاں قالین نہیں ہے یا ہمارے ساتھ سندھ بلوچ چلو ہم آپ کو رونے کے لئے زمین ہی زمین ویں کے مگر سے نہ سمجھ لینا کہ بلاٹ الاٹ کردیں گے، صرف زمین ویں کے رونے کے لئے۔ آپ جس کی زمین پر دو رکعت برط کے رولیں جھے امید ہے کہ زمین کا مالک آپ کو پھی نہیں کے گا بلکہ دوڑ کے آئے گا اور دُعا کی درخواست کرے گا کہ ہمیں بھی دُعا میں یاد رکھنا مولوی صاحب! تو رونے کی بیہ چار فسمیں ہوگئیں۔

#### (۵) گنهگارول کی آوازگریی محبوبیت

آج ایک نیا علم عظیم پیش کرتا ہوں جو گربیہ و زاری کی یا نچویں فتم ہے۔ توبہ کی نیوں قسموں سے اور رونے کی جار قسموں سے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوجائیں گے، حبیب ہوجائیں گے مر آج ایک علم عظیم اللہ نے عطا فرمایا جس سے آپ صرف محبوب بی نہیں احب ہوجائیں گے۔ ایک ہے حبیب اور ایک ہے احب لینی سب سے زیادہ بیارا ، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ پیارا ، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ پیار مل جائے۔

تمام محبوبوں میں، اللہ کے تمام پیاروں میں سب سے بڑا بیارا بنے کا نسخہ آج اخر پیش کرے گا۔ ویکھتے تینوں قسمیں توبہ کی اور چاروں فتمیں رونے کی بیرسب آپ کو اللہ کے پیار كَ قَا بَلَ بِنَاوِينَ كَى إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ اور اَلتَّائِبُ حَبِيبُ اللهِ لیکن آج ایک ایبا نسخہ پیش کررہا ہوں کہ پیاروں میں آپ سب سے بڑے پیارے ہوجاکیں۔ جسے باپ کہتا ہے کہ میرے دی الاکے ہیں مگر سے لاکا مجھے بہت پیارا ہے، سب پیاروں میں سے پیارا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے۔ آج میں آپ کو قسمت سازی کا طریقہ بتا رہا ہوں۔جس کے ہاتھ میں قسمت ہے، جس کے ہاتھ میں قسمت سازی ہے اس نے طریقہ بتایا اور اس کا ترجمان بھی رحمة للعالمين ہے۔ ارحم الراحمين كى شانِ رحمت كو آپ يا تو قرآن یاک سے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے رسول، اس عالم غيب كے سفير اور ترجمان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كى حدیثوں میں سے چیز ملے گی۔ لہذا آج میں سب پیاروں میں پیارا بننے كا نسخه ترجمان ارحم الراحمين رحمة للعلمين سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم کی زبان نبوت کی حدیث مبارک سے بتاتا ہوں کہ آپ سب

CONTRACTOR MANUFACTURE MANUFAC

پیاروں میں سب سے پیارے ہوجائیں گے اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ ایک کروڑ پیارے بن سکتے ہیں۔ یہاں سب سے پیارا بننے کا یہ مطلب نہیں کہ سب پیاروں میں پیارا ایک ہی ہوگا۔ نہیں! وہ عمل جو میں بتارہا ہوں جس نے بھی کرلیا تو سب پیاروں میں پیارا ہوں جس موجائیں گے بلکہ سوفی صد ہوجائے گا اور اس طرح بے شار پیارے ہوجائیں گے بلکہ سوفی صد سبھی پیاروں میں پیارے ہوجائیں گے۔

## اللدكے بياروں ميں بيارا بننے كانسخہ

تین طریقے توبہ کے بیان کرتا رہا ہوں اور اِنَّ الله یُنجبُ انتَّوَّابِینَ کے ذیل میں چار طریقے رونے کے بھی بیان کئے ہیں لیکن آج اپنی پچھڑ سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میں آپ کو توابیئن میں محبوبیت کے ساتھ ساتھ ایک نمت متزاد اور ایکسٹرا پیش کررہا ہوں کہ آپ اَحبُ الْمَحْبُوبِین ہوجا کیں، اللہ کے تمام محبوب بندوں میں احب ہوجا کیں اور اس میں بھی ایک نہیں بے شار ہوسکتے ہیں، سب کے سب احب ہوجا کیں اتنا آسان نخ ہے اور اس کے بھی دو طریقہ بتاؤں گا ایک اختیاری ایک غیر اختیاری۔ وہ کیا ہے؟ حدیث قدی کے اور حدیث قدی کی کیا تعریف ہے؟ اور مدیث قدی کی کیا تعریف ہے؟ اور مدیث قدی کی کیا تعریف ہے؟ اور مدیث قدی کی کیا تعریف ہوت

CONTINUE TO CONTIN

جس کو زبانِ نبوت اوا کرے اور نبی بیہ کہہ دے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایک صدیثوں کو صدیث قدی کہا جاتا ہے۔ تو مدیث قدی میں ہے؛

﴿ لَانِينُ الْمُذُنِبِينَ آحَبُ إِلَى مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ جو گنهگار این استغفار اور توبه میں این رونے کی آہ و زاری کی آوازیں شامل کرویتے ہیں وہ اس نعمت متزاد کے مستحق ہیں۔ ایک آدمی چیکے چیکے توبہ کررہا ہے، چیکے چیکے استغفار کررہا ہے وہ منتغفر بھی ہے، تائب بھی ہے گر اَنِینُ الْمُذُنِبِینَ كا شرف اسے حاصل مہیں ہے۔ آنین کے معنی آہ و زاری اور نالہ کے ہیں جس میں کھھ آواز بھی ہو لیتی تھوڑی سے بلند آواز کہ کم سے کم خود سُن کے بیر اِنین ہے جس کا نام اردو میں سسکی ہے۔ جب تک آواز نه نظے عربی لغت میں وہ اَنِین نہیں، اَنِین میں بلکی سی آواز ہونا ضروری ہے لیکن اتن زور سے بھی نہ چیخ کہ سارا محلّہ تھرا جائے اس میں اعتدال رہے۔ تو رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ترجمان ارحم الراحمین کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے إلى لَانِيْنُ الْمُذُنِبِيْنَ أَحَبُ إِلَى مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِيْنَ كَهِ وَسِحَانِ الله سیحان الله پڑھ رہے ہیں وہ سب میرے محبوب ہیں، مقبول ہیں مگر سب میں زیادہ احب وہ ہے جو گناہوں پر ندامت کے ساتھ آہ و زاری

كرريا ہو اور سكيال لے رہا ہو اور روئے كى ملكى آوازبلند ہورہی ہو۔ اسی مضمون کو ایک اللہ والے شاعر نے بول پیش کیا ہے۔ اے جلیل اشک گنہگار کے اک قطرے کو ہے فضیلت تری تیج کے سو دانوں یر

الله سننے والا ہے تو گنامگاروں کا آہ و نالہ اور اللہ سے معافی ما نکتے وقت تھوڑی سی آواز نکل جانا، ہلکی سی آہ نکل جانا ہے اللہ تعالیٰ کو احب ہے تو جن کی اُنین احب ہے وہ احب شہ ہوں گے؟ گناہوں پر نادم ہو کر آہ سیجئے تو آپ بھی احب مُوجًا مَيْنَ كَد اَنِيْنُ الْمُذُنِبِيْنَ سَ مُذُنِبِيْنَ اَحَبُ الْمُحْبُوبِيْن ہوجا سی گے۔ دو دوست ہیں ایک سیحان اللہ سیحان اللہ پڑھ رہا ہے اور ایک اینے گناہوں پر ندامت کے ساتھ کھے آہ فغال کررہا ہے تو میرا ذوق سے کہ میں ای کے یاس بیٹھوں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا احب ہے اور اس کے پاس جاکر میں بھی آہ و فغال كرول كا، توبه استغفار كرول كاكه اے الله اس رونے والے كى بركت سے میری بھی مگڑی بنادے کہ بیاس وقت آپ کا احب ہورہا ہے۔

#### انين غيراضيارى اور انين اختيارى

اب دو چیزی میں۔ ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ انین کیمی آه و ناله تو غیراختیاری ہے که معافی مانکتے مانکتے خود بخود

MODELLES MANDELLES MANDELL

رونا آجاتا ہے اور آہ و نالہ کی آواز پیدا ہوجاتی ہے جیسے ملتزم پر میں نے ویکھا ہے کہ شاید ہی کوئی معافی ما تکنے والا ایسا ہوجس کی آواز خود بخود نہ نکل جاتی ہو۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے سہارے یر حاجی بے اختیار رونے لگتا ہے خواہ کتنا ہی سنگدل ہووہاں آنسونكل آتے ہيں اور سكيوں كى كچھ آوازيں بھى آتى ہيں ليكن سي غیراختیاری ہے۔ بعض وقت ہوسکتا ہے کہ معافی مانکتے وقت اُنین نہ نکلے لیمنی رونا نہ آئے اور آواز گربیہ نہ پیدا ہو تو اس وقت کیا كرنا جائع؟ توجس طرح رونا اختيارى نہيں ہے مگر رونے كى شكل بنانے سے كام چل جائے گا ايسے ہى أنين ليمي رونے كى آواز نکالو، نقل کرو نقل سے ہی کام بن جائے گا۔ ویا میں بھی و ملي ليجئے كه ايك شخص كا بير معافى مانگتے ہوئے آه و نالے كررہا ہے اور سسکیاں بھی مجر رہا ہے تو نفساتی طور پر باپ بے چین ہوجاتا ہے، جلدی سے اسے گود میں اٹھالیتا ہے کہ کہیں سکیاں جرتے جرتے میرے بیے کے سرشل درد نہ ہوجائے، کہیں اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہوجائے وہ اس کی پیٹھ پر تھیکیاں دیتا ہے کہ میرا بچہ جلدی سے روٹا بند کردے۔ ای طرح جو گنیگار ندامت سے گریہ و زاری کرے گا تو حق تعالیٰ کی رحمت کی تھیکیاں اس کے ول کو محسوس ہوجا تیں گل

اب کہیں پہنچے نہ ان کو بچھ سے غم اب مرے اشک ندامت اب تو تھم

تو انین کی بیر دو قسمیں پیش کردیں (۱) انین غیراختیاری كه خود بخود ول يركيفيت طارى موكى اور الله ميال سے معافى ما تكتے ما تکتے ہے تک تکل کی اور آہ و فغال کرنے لگا اور (۲) اَنِین ختیاری كه بعض وقت آه و ناله كو دل تبيل جابتا، آه و ناله كا اختيار تبيل موتاتو آہ و نالہ کی نقالی تو اختیار میں ہے ، آہ و نالہ کی نقل کروجس طرح اگر رونا ندا مع تو ابن ماجه شريف مين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كا ارشاد منقول ہے فان لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا الَّر رونا تمهارے اختیار میں تہیں ہے تو ایک کام تہارے اختیار میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ رونے والوں کی شکل بنالو۔ تم کو بکاء غیر اختیاری سے ہم بُکاء اختیاری کی طرف راستہ بتا رہے ہیں۔ اس طرح اگر اَنین غیراختیاری تم كو حاصل شه مو تو أنيين اختياري حاصل كراو ليحي آه و نالے كي نقل ہی کرلو، اللہ کو اپنی سکیاں شادو۔ اللہ میاں جائے ہیں کہ یہ اس کی اصلی سکی نہیں ہے ، بیر جو آہ و فغال کررہا ہے اصل نہیں ہے ، یہ نقل کررہا ہے مگر وہ کریم ایسا پیارا اللہ ہے کہ ہماری نقل کو بھی محروی سے ہم آ ہنگ نہیں کرتا اور ہمارے اوپر فضل کردیتا ہے۔

اسی حدیث سے میں نے قیاس کیاہے۔ میرا متدط اور متدل اور مقتبس وہی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنالے لہذا آنین الْمُذُنبِین اگر کسی وفت نصیب نہ ہوتو گنہگاروں کے آہ و نالے کی نقل کرلو۔ انڈیا میں میں نے دیکھا کہ ایک زمیندار اپنی رعایا کو بہت مارتا تھا۔ اکثر سے ظالم ہوتے ہیں جب زیادہ زمینداری کا نشہ آجاتاہے۔ تو وہ مظلوم تھانے گیا اور تھانے وار سے کہا کہ وُہائی سرکار کی فلال نے ہم کو بہت مارا ہے اب ہم فی نہیں سکتے، مرجائیں گے۔ تو اس نے جب کہا دُہائی سرکار کی تو اس سے ایک سبق مل گیا کہ بھی اللہ تعالی سے بھی کہو دُہائی بڑے سرکار کی کہ آپ سے بڑا کوئی سرکار نہیں ہے اور کس پر دُہائی وے رہا ہوں؟ زمینداروں پر نہیں نفس و شیطان پر دے رہا ہوں وُہائی سرکار کی کہ نفس و شیطان نے مجھ کو تباہ و برباد كرديا۔ تو آج يہ نيا طريقہ ميں نے بتايا ہے۔

توبہ کی قسمیں اور رونے کی قسمیں بارہا بیان کرچکا ہوں جس سے آپ کو محبوبیت تک چنچنے کا راستہ بتایا گیا لیکن آج آپ کو احب کا درجہ فرسٹ ڈویژن اور اونچ مقام پر چنچنے کا راستہ بتارہا ہوں۔ اَنِیْنُ الْمُذُنِبِیْنَ اگر اختیار میں نہیں ہے تو بھی قیامت کا نقشہ سامنے رکھو، دوزخ کو سامنے رکھو اللہ کی پکڑ اور سوالات کو کا نقشہ سامنے رکھو، دوزخ کو سامنے رکھو اللہ کی پکڑ اور سوالات کو

はるできたいとうなどできたっているというとうないできた。

سامنے رکھو تو ان شاء اللہ آہ بھی نکل جائے گی۔ اگرچہ اَنینن غیر اختیاری ہے گر امور غیر اختیاریہ کے اسباب اختیار میں ہیں۔ مراقبہ کرو کہ قیامت قائم ہے اور اللہ تعالی سوالات کررہے ہیں کہ تم نے کیسی کیسی حرکتیں کیں۔ او بے غیرت تھے شرم و حیا نہیں تھی۔ تو نے اینے زمان و مکان کو نہیں ویکھا کہ ہم کہاں یہ حرکت کررہے ہیں اور کس صورت میں ہیں اور کیا حرکت کررہے ہیں، ہم کس جغرافیہ میں ہیں اور تاریخ کیا بنا رہے ہیں۔ تیرا جغرافیہ رشک بایزید بسطامی تھا لیکن اس جغرافیہ میں تو تاریخ کتنی سیاہ اور بھیا تک بنارہا تھا۔ تو دوزخ اور میدان محشر کے مراقبہ سے ان شاء اللہ آہ نکل جائے گی ورنہ آہ و فغال کی نقل کرو، تقل سے بھی کام بن جائے گا۔ دنیاوی معاملہ میں بھی ویکھو تقل کام آئی ہے۔ میں نے بڑے بڑے نقالوں کو دیکھا ہے۔ ناظم آباد میں ایک بھیک مانگئے آیا اور جناب ایبا دھاڑیں مار کر رویا كرسب كورتم آكيا اور جب كيا توسكيال مارتا ہوا جيے رونے کے بعد نے کافی در تک سکی مجرتے رہے ہیں، اجا تک بریک مارنے یہ قادر تہیں ہوتے۔ تو وہ ایسے ہی سکیاں مارتا ہوا جارہا تھا مر مجھے شک ہوگیا کہ سے مصنوعی سیارہ ہے۔ میں نے ایک آوی

CANTHER TONGER OF CANTHER PROPERTY CANTH

کو جلدی سے لگایا کہ اس کی جاسوی کرو کہ یہ واقعی رو رہا تھا

یا ہم لوگوں کو بے وقوف بنارہا تھا اور فراڈیہ نمبر ون تھا۔ تو ایک آدی لگ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے پیچے کوئی ہے اور ایک خالی پلاٹ کی طرف مڑگیا اور خوب زور سے ہنا۔ اس کو اس پر ہنمی آرہی تھی کہ میں بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوگیا حالانکہ ایک لمحہ پہلے سسکیاں ماررہا تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ رونا اور سسکیاں مارنا دونوں اختیار میں ہیں اور ان کی نقل کی جاسکتی ہے۔ دنیا میں نقل بنا کر پسیے ایڈھنا تو جائز نہیں لیکن جاسکتی ہے۔ دنیا میں نقل بنا کر پسیے ایڈھنا تو جائز نہیں لیکن جاسکتی ہے۔ دنیا میں نقل بنا کر پسیے ایڈھنا تو جائز نہیں لیکن یونین حصوی گریہ اور مصنوی آہ و فغاں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یعنی مصنوی گریہ اور مصنوی آہ و فغاں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ واجور دُغوانا اَن الْحَمَدُ لِلّٰهِ رَبّ الْعَلَمِیْنَ

وعظ کے بعد ایک صاحب نے دُعا کے لئے عرض کیا تو حضرت نے دُعا فرمائی کہ اللہ تعالی اس مریضہ کے کینسر کو اچھا کردے اور فرمایا کہ ایک بات بتارہا ہوں جو آپ شاید آج کہا دفعہ سنیں گے۔ آج کل جدھر دیجھو کینسر کی آوازیں آرہی ہیں کہ فلال کو کینسر ہوگیا اور کینسر کا مریض آج تک اچھا نہیں ہوا لاکھوں میں کوئی آیک اچھا ہوا ہو، وہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت اس کا دوبارہ حملہ ہوسکتا ہے۔ میرے علم میں آیک واقعہ ہے باتی جتے دوبارہ حملہ ہوسکتا ہے۔ میرے علم میں آیک واقعہ ہے باتی جتے کینسر کے مریض تھے میں نے نہیں سُنا کہ کوئی بچا ہو۔

とは一個できるとうなるというというないできるというというできると

لیکن اس کے اسباب میں سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب
رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ کینسرکا مرض انھیکھن سے ہوتا ہے ،خون
میں سم یعنی زہر یلا پن پیدا ہوجاتا ہے۔ سڑا ہوا گوشت کھانے سے زہر یلا
مادہ خون اور گوشت میں پیدا ہوجاتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب
رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ مردہ
بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے کہ ؟

قرآن پاک کا اعلان ہورہا ہے کہ کیا تم پند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ جو موجود نہیں تم اس کی غیبت کررہے ہو ، اس لئے اس کو مردہ کہا گیا کہ جس طرح مردہ ابنا دفاع نہیں کرسکتا ایسے ہی مجلس میں غیر موجود آ دمی بھی اپنا دفاع نہیں کرسکتا ۔ اس لئے یہ بھی مثل مردہ کے ہے ۔ تو جو غیبت کا مریض ہے گویا اس لئے یہ بھی مثل مردہ کے ہے ۔ تو جو غیبت کا مریض ہے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اعلان اس جورہا ہے تو اس مردہ گوشت سے افکیشن اور تسم یعنی زہریلاپن خون اور گوشت میں آسکتا ہے جس سے کینسر پیدا ہوسکتا ہے خون اور گوشت میں آسکتا ہے جس سے کینسر پیدا ہوسکتا ہے لہذا آج سے عہد کرلو کہ بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے بلکہ شرط لہذا آج سے عہد کرلو کہ بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے بلکہ شرط

لگالو کہ ہماری آپ کی دوئی کی شرط سے ہے کہ آپ بھی ہماری مجلس میں اللہ کے بندوں کی بھلائی تو پیش کرسکتے ہیں مرکسی کی برائی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو واقعی درد ہے، آپ بڑے مخلص ہیں تو ایک خط لکھ دیں، جس کی میرے سامنے غیبت کرنا جاہتے ہواس کو اصلاح کا خط لکھ دو کہ بھائی صاحب آیے سے بی گذارش ہے کہ آپ کے اندر سے برائی ہے اس کو چھوڑ دیں، توبہ کرلیں یا اور زیادہ محبت کا جوش ہے تو آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے ان سے مل لیں اور جا کر ان سے کہہ دیں کہ جھے پیاطلاع ملی ہے کہ آپ ایبا كرتے ہيں اگر يہ خرصے ہے تو آب اس فعل بدسے توبہ كرليں۔ ووسروں سے نقل کر کے چھٹارہ مارنا اور شکار بور کی چٹنی کا لطف لینا ہے کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ کہتے کیسی بات سائی۔ ساری وُنیا کے ڈاکٹر بھی اس مرض کا سبب غیبت نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وه صرف جسمانی باتیں سمجھتے ہیں روحانی باتیں کہاں اُن کی سمجھ میں آئی ہیں۔

CONSIDER TO CONSID

آپ کا کیا نام لکھوں اور آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک معالی روحانی پیر و مرشد ہیں میں وہاں ان کے مدرسہ میں نوكر ہوں۔ اس نے لكھ ديا مكر كہا ہے پير و مرشد كيا ہوتا ہے؟ اور روحانی بیاری کیا ہوتی ہے؟ تو نائب صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ہندو ڈاکٹر سے کہا کہ روحانی بیاری وہ ہوتی ہے جس كوآپ كا الٹرا ساؤنڈ اور آپ كا ايسرے اور آپ كا آلہ اسلينه اسكوپ اور جمله جننے سائنسي آلات ہيں اس بياري كا پت نہیں لگا سکتے۔ اس نے کہا ہے ہم نہیں مانتے ہمیں کوئی مثال بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا تومثال سن لو کہ ایک آدمی حسد کے مارے جلا جارہا۔ اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جل کے خاک ہورہا ہے روزانہ خون جل رہا ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ لگا کر ویچے لو جو کہیں حمد مل جائے ایکسرے کر کے دیکھ لو کہ اس کے ول اور پھیچوے میں کہیں حمد ہے۔ یہ روحانی ڈاکٹر بتاتے ہیں۔

#### بےروزگاری کاعلاج

ایک صاحب نے پرچہ دیا کہ بے روزگار ہول وُعا فرماد یجئے۔ فرمایا کہ جننے بے روزگار ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جو متقی ہوگا ہم اس کو الی جگہ سے روزی

ویں کے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا للندا داڑھی رکھو اور مخنہ کے اویر یا تجامه رکھو یا نچول وفت کی نماز پڑھو اور کسی کو ستایا ہو تو اس سے معافی مانگو، اللہ کا بھی حق ادا کرو بندوں کا بھی حق ادا کرو، متقی بن جاؤ۔روزی نہ یاؤ تو پھر کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاتا ہوں ﴿ وَمَن يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجاً وَّ يَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب ﴾ جو تقویٰ سے رہے گا اللہ اس کومصیبت سے خلاصی دے گا اور الی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اس لئے صوفیوں سے مولوبوں سے اور طالب علموں سے کہنا ہوں کہ روزی کی فکر نہ کرو تقویٰ کی فکر کرو کہ تہارے تقویٰ پر لقوہ نہ گرے یہ فتوی سُن لو۔ جو لوگ مقروض ہیں اور دین دار بھی ہیں يَا مُغَنِى يِرْهِين (ااا) وفعدين الركناه نهين چھوٹ رہے ہيں تو بھی يًا مُغْنِى يِرْهُو الله كا نام بهت برا نام ہے ان شاء الله كناه چھوڑنے کی توفیق بھی ہو جائے گی اور قرض بھی ادا ہوجائے گا غربی بھی دور ہوجائے گی لیکن تقویٰ سے جلد کام بن جائے گا تا کہ رحمت کے ٹرک كوسائير مل جائے گناہ كے غضب كا ثرك نيج ميں حائل نہ ہو اور دُعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو برکت والا رزق عطا فرمائیں۔ وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْر خُلقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ع

# عارف التي التي الناف المعلى ا















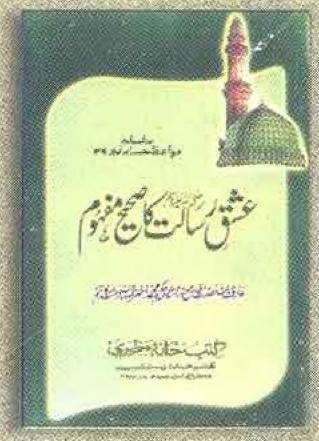



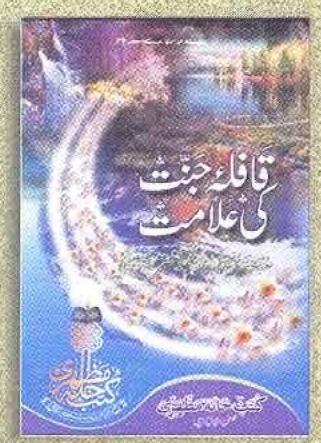











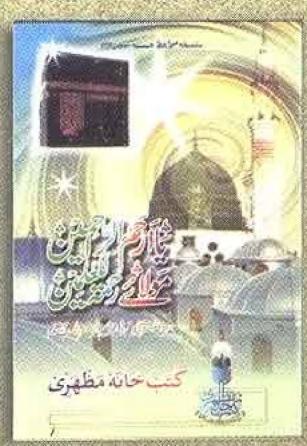

www.khangah.org